#### اسلام اور مغرب

## سيكولرزم كا دهرامعيار

### ڈاکٹرفضل الرحمٰن فریدی

ملتِ اسلامیکوایک تازہ زخم بیر پہنچا ہے کہ سلمان رشدی کو مملکت برطانیہ نے اس سال سرکے خطاب (Knighthood) ہے سرفراز کیا ہے۔ امت کو بے عزت کرنے کا بیتازہ ترین واقعہ ہے۔ مغرب نے مسلمانانِ عالم کوایک بار پھر بیریا و دلایا ہے کہ ہماری نظر میں تمھاری جانوں، تمھارے جذبات، احساسات، تمھاری اقدار کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پچھ عرصے پہلے پوپ بینڈ کٹ نے بھی رسول اللہ کی تو بین کی تھی اور پا پالیت کے بام عروج سے فرمایا تھا کہ محمد نے بچھ عرصے کہا دیا ہے۔

گویا وہ تہذیب جےتم دل وجان سے عزیز رکھتے ہووہ ہماری نگاہ بین خس وخاشاک کے برابر ہے۔ہم جب چا ہیں انھیں جلا کرخاک کر سکتے ہیں اور جس لیحے چا ہیں اس کے نشانات مٹا سکتے ہیں۔ جن پاک شخصیتوں برا پنی جان قربان کرنے کے لیے تم تیار رہتے ہو، انھیں ہم اپنی تہذیب کے چا کروں اور اپنے پروردہ وانش وروں، ناول نگاروں، آرٹ کے نقش و نگار بنانے والوں کے ذریعے رسوا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ڈنمارک کے کارٹون سازوں کے ذریعے ہم نے حال ہی میں کیا تھا' اور جیسا کہ سلمان رشدی جیسے دریدہ دبن ناول نگار کے وسیلے سازوں کے ذریعے ہم نے حال ہی میں کیا تھا' اور جیسا کہ سلمان رشدی جیسے دریدہ دبن ناول نگار کے وسیلے سازوں کے ذریعے ہم نے کیا ہے، اور تیسرے دریج کی افسانہ نگار تسلیمہ نسرین کی خدمات حاصل کرکے ہمارے کار پردازوں نے انجام دیا ہے۔

مزید برآل بیر کدان ناشا کسته حرکات کوانجام دینے والوں کو ہم انعام سے سرفراز کرسکتے ہیں۔ انھیں القاب وآ داب سے نواز کرانھیں دولت سے بھی بہرہ ور کرسکتے ہیں۔ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کی الی توت موجود ہے کہ ہم دشنام طراز وں کو جنونیوں کا مظلوم قرار دے سکتے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ کے گہرے زخموں کو کر یوکر انھیں وقا فو قاتا تا زہ اور ہرار کھ سکتے ہیں۔ سلمان رشدی کی داستانِ خرافات سے بے چین ہوکر اس کے لیے کہ کا طوفان اٹھا کے قاتی دار قرار دینے کا طوفان اٹھا

سکتی ہے، کیونکہ اس سے ہماری اقدار مجروح ہوتی ہیں، فن وآرٹ پر زد پڑتی ہے، چاہے اس کی ضرب سے لاکھوں انسانوں کے دل کے آئینے ٹوٹ جاتے ہوں روح ہیں گہرے زخم پڑجاتے ہوں۔ تمھارے دل اور تمھاری روحیں اگر ہماری قدروں سے متصادم ہوتی ہوں تو ہم اٹھیں پیروں تلے روندتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم اسی متصد کے لیے دانش ورغلام پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اٹھیں راہ دکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر اٹھیں انعام واکرام سے سرفراز کرتے ہیں۔ طرفۂ تما شاہد ہے کہ میڈیا اور بڑعم خود دانش ورملت کے گھرے زخم کے باوجوداس کتاب کو متنازع کہتے ہیں تا کہ بیتا تر دے سکیں کہ صرف ایک طبقے کو اس سے تکلیف پہنچی ہے۔

ان واقعات کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہاس سیکولرزم اور جہبوریت کے پروردہ جرافیم اوران کی سیخی ہوئی بھیتی کی تربیت ہے جس نے انسانیت کو تقییم کے چرک لگائے ہیں۔ جس نے منافقت اوردو فلے پن کے ایسے بیق سمائے ہیں جس سے انسانیت کو تقییم کے چرک لگائے ہیں۔ جس نے منافقت اوردو فلے پن کے ایسے بیق سمائے ہیں جس سے انسانیت عظمی کراہ رہی ہے۔ ان کی نظر میں سیکولرزم وہ باغ ہے جس سے صرف ایک خاص ند بہب اورایک مخصوص تہذیب فیض یاب ہوتی ہے۔ جہبوری انقلاب مسلمان ملکوں میں سراٹھا تا ہے وہ فالب تہذیب اور چیرہ دست ثقافت سے ہم آ ہٹک ہیں۔ اگر جہبوری انقلاب مسلمان ملکوں میں سراٹھا تا ہے وہ کیلئے کے لائق ہے، مثلاً الجزائر میں اور فلسطین کی سرز مین پرجماس کے ذریعے۔ جہبوریت مصر میں نہیں پنپ کیلئے۔ اس کو سعودی عرب، شام اور دوسرے عرب مما لک میں پنپنے کے مواقع فراہم نہیں کیے جاسکتے۔ اس پاکستان میں جہوریت نظر آتی ہے تو تہذیب کے مکم برداروں کی نینداڑا دیتی ہے۔ اس کو نبدی شرک نوریا تا ہے۔

یہ مغرب کا سیکولرزم ہے جس نے ساری دنیا کو بیسبق سکھایا ہے کہ اگر معاملہ اسلام اور دوسرے نہ اہب کا ہوتو سیکولرزم محض ایک فریب تخیل ہے۔ جمہوریت صرف غیر مسلم عوام کا حق ہے۔ مسلمان اگرا پنی تہذیب کو گلے سے لگاتے ہیں، صرف پنی بیند بیرہ تہذیب اور ثقافت پر ٹابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس لائق نہیں ہیں۔ وہ صرف عصر حاضر کی جمہوریت اور مغرب کر آشیدہ اڈیشن سیکولرزم سے مستنفید ہوں۔ انھیں دبا کر اور کچل کررکھنا چاہیے ورنہ وہ حق جمہوریت کو افتیار کر کے پورے عالم کے لیے خطرہ بن جا کیں گے۔ وہ امن پیند نہیں بلکہ فسادی ہیں۔

ایک کهو کهلا دعوی

سیکورزم عملاً ایک جانب دارانہ فلفد ہے۔اس کے بارے میں مید پروپیگنڈ اکیاجا تا ہے کہ بیریاستی تفکیل

یں تمام فداہب کے مانے والوں کو یکسال حقوق عطا کرتا ہے۔ ہر فدہب اوراس کے مانے والوں کو محتر م قرار ویتا ہے اور ہر عقیدے کو مناسب قدر سے نواز تا ہے۔ گریہ فلے فیمسلمانوں کی حدتک ایک انتہائی منافقا نہ روش اعتبار کرتا ہے۔ امریکا اور اس کے حواری مغرب کی نگاہ میں اسلام اور مسلمان اس قدر اوراحترام کے مستحق نہیں ہیں جس کے بارے میں سیکولرزم پروپیگنڈ اکرتا ہے۔ عرب مما لک ہوں یا دوسرے اسلامی مما لک، ان کے بارے میں سیکولرزم پروپیگنڈ اکرتا ہے۔ عرب مما لک ہوں یا دوسرے اسلامی مما لک، ان کے بارے میں بیالزام ہے کہ ان کا فیرب دوسرے فدا ہب کو ہرواشت نہیں کرتا، وہ مل جل کر رہنے کا سبق نہیں ملک تا تا اس لیے وہ ہراس رعایت اوراحترام ہے محروم رہا گا، جوسیکولرزم کا فلفہ سکھا تا ہے، جیسا کہ یورپ اور امریکا کے صاحبان افتد اربہیں سکھاتے ہیں۔ اس طرح وہ عوام تو جبہوریت کے ستحق نہیں جو مغرب سے ہم آمیک نہوں، ندان کی نظریں اس رنگ میں رنگی ہوں جو مغرب کا رنگ ہے، اس لیے ان کو جبہوریت نہیں بلکہ مظری ڈکٹیٹر شپ کے ہاتھوں سے کیلتے رہنا جا ہیے۔ انھیں مصر میں حنی ساوات، پاکستان میں سلسلۂ ملٹری ڈکٹیٹر شپ کے ہاتھوں سے کیلتے رہنا جا ہیے۔ انھیں مصر میں حنی ساوات، پاکستان میں سلسلۂ ملٹری ڈکٹیٹر شپ کے ہاتھوں سے کیلتے رہنا جا ہیے۔ انھیں مصر میں حنی ساوات، پاکستان میں سلسلۂ ملٹری ڈکٹیٹر شپ کے ہاتھوں سے کیلتے رہنا جا ہیے۔ انھیں مصر میں حنی ساوات، پاکستان میں سلسلۂ ملٹری ڈکٹیٹر شپ کے ہاتھوں کے کیات جال کی جاتھیں میں جو اس میں کے خوال ہوگئی جاتی ہیں ہیں۔

سیکولرزم اور جمہوریت پیندی کے بلند آ ہنگ دعووں، تقریروں، دانش وری پر بنی لاکھوں نعروں کے باوجود، مسلمانوں کی جان، عزت وآ برواوران کی تہذیب پر جملہ کر کے جس طرح بش اور بلیئر نے افغانستان اور عراق کو جاہ و دیر باد کیا اور جس طرح ان کی حر یصانہ نگا ہیں اب ایران پر مرکوز ہیں اس سے ثابت ہوگیا ہے کہ خربی سیکولرزم اور جمہوریت محض کھو کھلے دعوے ہیں۔ مسلمانوں کی بے آ بروئی دراصل ان کی غیر معمولی کمزوری اور بے بی کی مربون منت ہے، بقول علامہ اقبال سع

ہے جرم ضعفی کی سزا مرگ مفاجات

بیطت اسلامید کی کمزوری اور بے بی کے عبرت ناک شواہد ہیں کہ پوری ملت کے جذبات اوراس کے وکو نظرانداز کر کے سلمان رشدی کوسال نو ہیں سرکے لقب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ بیاس ملک کا کارنامہ ہے جو پوری دنیا ہیں رواداری اور حسن سلوک کا دعوی کرتا ہے، گراسے خودا پنے ملک کے مسلمان عوام کے جذبات کی پروائیس ہے۔ اس کے ساتھ مسلمان ملکوں کے سربراہوں کی بے غیرتی کا اندازہ کیجے کہ بھر پوردو عمل ساسے ٹیس آیا۔ مسلمان حکومت (ایران) نے اس اقدام کو مسلمانوں کی بے عزتی قرار دیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس اقدام کی غدمت کی ہے اور حکومت برطانیہ پرزور دیا ہے کہ اس اعزاز سے اس شخص کو محروم کر دیا جائے۔ بقیہ عرب دنیا کے مسلمان مما لک دم بخو داور خاموش ہیں۔ بے عزتی کی بیا نتیا ہے کہ شائم رسول کو محض امت مسلمہ کو بے عزت کرنے کے لیے سرکے خطاب سے نواز ا ہے۔ بیجراً ت دیکھیے اور بیہ بے غیرتی ما حظہ سے جے کہ وہ زخم جو

امتدادز ماندے مندل ہورہے تھے،ان کو پھرسے تازہ کردیا گیا۔

#### أمت مسلمه كے ليے لمحة فكريه

اسلامی مما لک کواب بھی سبق لینا چاہیے کہ آخر ضعف اور بے بی کے عمیق غاروں میں وہ کتے گہرے گرتے جائیں گے۔اللہ تعالی نے انھیں تیل کے وسائل سے نوازا تھا، گرانھیں اپنی ریاسی قوت کو بڑھانے اور معتظم کرنے کا خیال بھی نہ آیا۔وہ چوڑی سڑکوں، شان دارا بیئر پورٹ بنواتے رہے۔ان کے امرااوررؤسا بڑی بڑی رقبول کو مغرب کے بینکوں میں جمع کرتے رہے۔ ملک کی تعمیراورا سیخکام کے لیے انھوں نے اپنے حریفوں سے ماہرین، انجینیر اور آرکی فیکٹ بلائے جھوں نے انھیں ایسے مشورے دیے کہ تمھارا ملک خوب صورت بن جائموں سے ماہرین، انجینیر اور آرکی فیکٹ بلائے جھوں نے انھیں ایسے مشورے دیے کہ تمھارا ملک خوب صورت بن جائموں نے کا، روشنیاں، شاہرا ہوں پر جھمگانے لگیس گی۔ان ماہرین کوان ملکوں سے صرف دولت کمانی تھی، جوانھوں نے کمائی ۔لین انھیں تیل کی پیدا دار سے ان ملکوں کی ملٹری اور سائٹی کلک قوت کو بڑھانے سے نہ غرض تھی اور نہ انھوں نے اس کا مضورہ دیا۔

انھوں نے تعلیم گا ہیں ضرور قائم کیں گراپے ہمدردوں اور بہی خواہوں کے اس مشورے کونہ قبول کیا کہ تمام مسلمان ممالک کے ماہرین ،سائنشٹ اور انجینیر وں کوجع کر کے اپنی معیشت اور مادی بنیا دوں کو مشحکم کرتے (جیسا کہ شاہ فیصل شہید کومولا نا مودودی نے مشورہ دیا تھا)۔ لہٰذا چند عشروں کے بعد تیل کی دولت سے عرب ممالک میں شان دار سر کیس، ائیر پورٹ وغیرہ بن گئے کیکن ضعتی ترقی برا سے نام ہوئی۔ سر کیس روشن سے جگمگانے لگیں، بڑے بڑے عالی شان شاپنگ مال بن گئے، گرساری معیشت زیادہ سے زیادہ مالیاتی اور صارفانہ لگیں، بڑے بڑے عالی شان شاپنگ مال بن گئے، گرساری معیشت زیادہ سے زیادہ مالیاتی اور صارفانہ ممالک امریکا کے مختاج ہیں۔ ابوظمی ، دئی ، قطر ، کویت ، سعودی عرب صرف غلبے کی معیشت بن گئے ہیں، مگران کی صنعتیں برا سے نام ہیں۔

ایک علامتی واقعہ بھی یا در کھے۔ تیل کی دولت پیدا ہوئے ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ شاہ سعود کی ملاقات ایک علامتی واقعہ بھی یا در کھے۔ تیل کی دولت پیدا ہوئے ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ آپ امریکا کو ایک بحری سفر بین امریکی صدر روز ولٹ سے ہوگئی۔ اس ملاقات کے دوران سیمحاہدہ ہوگیا کہ آپ امریکا کو جمیشہ تیل برآ مدکرتے رہیں ہم آپ کی سیکورٹی کی صافت فراہم کریں گے۔ اس غیر تحریری معاہدے کا نتیجہ سیہوا کہ اب بیام تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک اپنی سیکورٹی کے لیے امریکا کے تاج ہیں۔ ایسے کمزور ممالک کے عوام کے جذبات اورا حساسات کا متنگبر اور مشید حکمراں اوران کے دریوزہ گرسلمان رشدی کیا پروا کریں گ

مسلم مملکتوں کی کمزوری کا استحصال کرنے کے لیے مغرب جن چالوں کا افغانستان اور عراق ہیں استعمال

کرر ہا ہے وہ اظہر من الطمن ہیں۔ پہلے بمباری کر کے تباہ کیا' اب فرقہ وارانہ خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ فلسطین میں مجمود عباس جیسے لوگوں کو پال کر جال شارفلسطینیوں کو آپس میں لڑار ہا ہے۔ عراق میں شیعہ، سی فرقوں کو خوں ریزی کی ترغیب دے رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کا قطعی ثبوت نہیں ہے لیکن ان تمام لڑا سیوں میں دولت کا بے تحاشا استعمال ہور ہا ہے، ذاتی رخیشوں کو ہوا دی جارہی ہے۔ اس ملت کی انتہائی برتھیبی ہے کہ دیمن سے لڑنے کے بجائے آپس میں لڑکرا پنی طافت ضائع کررہے ہیں۔

ان کی دوسری بذهبیبی بیہ ہے کہ ان بیس سے چند حکر انوں نے اپنے جاں شاروں اور گلبا ہے سرسبد کو اپنا ملک چھوڑ نے پر مجبور کیا۔ لہٰ ذاان کی افرادی قوت ضائع ہوتی رہی۔ اس وقت میرے پاس اعداد وشار تو نہیں ہیں لیکن اخوان المسلمون پر مسلمل ظلم کے منتیج ہیں مصر سے ہزاروں کی تعداد میں نو جوان ماہر بن فن اور سائنٹٹ اور انحجیر اپنے ملکوں کو چھوڑ کر امریکا اور پورپ چلے گئے۔ اس طرح عراق میں بھی ہوا۔ اس کا انداز وبالواسط طور پر اس طرح کیا جا سکتی اور انحوب میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نو جوانوں کی سرسری شاریات معلوم کر لی جا کیں تو مصر، عراق جیسے مما لک کی افرادی قوت کو جونقصان پہنچا، اس کی ملت کے استحکام کو بدرجہ مجبوری حریف مما لک کے ہاتھوں فروخت کرنے کے جو غیر دانش مندانہ اور ظالمانہ اقد امات عرب کی بعض حکومتوں نے اپنے مغر بی ۔ آتا کا کی کے اشارے پر کیے وہ دلوں کو گہراز خم فراہم کرتے ہیں۔

کچھٹروں پہلے کی بات ہے کہ مصرخود کوعرب ملکوں کا قائد تصور کرنے پر مصرتھا، چنانچہاس زمانے ہیں مصر اور سعودی عرب کے تعلقات بہت خراب ہوگئے تھے۔ کچھ زمانے بعد عرب لیگ تشکیل دی گئی تھی مگر عالم عرب کے اتحاد کا خواب ادھور اربا۔

آپس کی لڑائی اور غلبے کی معیشت کوفروغ وینے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔اس صورت حال میں مسلمانوں کی بےقعتی بوھے گئیس تو کیا گھٹے گی۔

حکومت برطانیہ کے اس اقدام کا جواب صرف چیخ پکار سے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ قوت اور استحکام حاصل کرنا چاہیے جوعالمی سوسائٹی میں ملت کی وقعت بڑھانے میں ممدومعاون ہو۔ انھی ہا توں کے پیش نظراللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کوسامنے رکھنا چاہیے:

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا استَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَة وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَالْحَدِيْنَ مِنْ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ طَ (انفال ٢٠:٨) اورتم لوگ جَهال تَكَمَّمُ الله يَعْلَمُهُمُ طَ (انفال ٢٠:٨) اورتم لوگ جَهال تَكَمُعارا بس چِئزياده سافت اور تيار بند هر بن والي هورُ ان ك مقابل كورت الله كاوراي والمراك ووسر اعداء كورت الله كاوراي والمراك ووسر اعداء كورت الله كاوراي والمراك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك والمراك

#### خوف زوہ کردوجنفیں تم نہیں جانے مگر اللہ جانتا ہے۔

زیادہ زمانہ نہیں گزرا جب کہ دنیا بھر میں ہمارا پرچم بلندتھا۔ ہماری تہذیب سب پر بھاری تھی۔ ہماراعلم ،
ہماری سائنس ، ہمارا فلسفہ اور ہماری تنظیم اورائے کا مرہنمائی کرتی تھی۔ اس زمانے میں کسی بدخواہ کو منہ
چڑانے کی ہمت نہتھی۔ اگر چہشا تمان رسول اس زمانے میں بھی اِکا دکا پیدا ہوتے رہے، کیکن ہم کو اور ہماری
حکومتوں کو انتاا عمّادتھا کہ وہ اس کو بسا اوقات نظر انداز کردیتے تھے، جیسا کہ ابتدائی دورعباس میں ایک مشہور
شاتم رسول تھا جس کا نام الکندی تھا۔ اس طرح کی ہمہ جہتی ترقی ، اور تقمیر نویرہم پھرسے عامل ہوجائیں توہمیں وہ
قوت حاصل ہو سکتی ہے جومملکت برطانیہ کے کار بردازوں کی ہمت تو ٹردے۔

اس مسئے کا ایک اہم پہلویہ بھی ہے کہ عالم انسانیت پر بیدواضح کیا جائے کہ وہ سیکولرزم جوتمام ندا ہب اور تمام عقائد کو بیکساں احترام عطاکرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کی نظر میں ہررنگ ونسل اور ہرعقیدہ ومسلک پر عامل انسان حقوق اور فرائض کے اعتبار سے برابر ہیں، بیمساوات اسلامی تاریخ میں عملاً قائم اور دائم رہی ہے۔ اس کے نفاذ میں نہ کبھی دور نگی شامل رہی اور نہ منافقا نہ طرزع ل \_ اگرآج بھی عالم انسانیت اس مساوات اور اس احترام کی متلاثی ہے تو اسے قرآن کی طرف و کھنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح اگر واقعی جمہوریت کی جبتو ہو اس نظام عدل وقط کو گئا تا چاہیے جس کا اسلام داعی ہے۔ واقعہ بیہ ہوئی انسانوں کے درمیان عدل وقط اور بلا امتیاز احترام قائم کرنا ہے تو اس کی مرضیات کے اجاح احترام قائم کرنا ہے تو اس کی مرضیات کے اجاح میں قائم کی جاتی ہے۔ کسی مادی مفادات کا نتیج نہیں ہوتی 'نہ عارضی ہوتی اور نہ دور گئی کا شکار۔

#### حسن البنا شهيدٌ \_\_\_ ايک مطالعه

[حن البناشهيد پرتو جمان القرآن كى اشاعت خاص كا دوسراحمه] بيكتاب منشورات سے جلدشائع موگى

# ما منامه ترجمان القرآن اگست معند،